فربانی اور دوانج<sub>تر</sub> فربانی اور دوانج<sub>تر</sub> کے فضائع سائل

مودا <sup>نم</sup>ن عبدالروف محري

بيث العُلُوم

٠٠- ناجد وي يُراني الأركلي لايو ون المعدم

#### ﴿ جمله حقوق محفوظ بين ﴾

: تريانىلەددە الىرىغىدا كەدسال : مولاناسىخىلىدولىدىد

بایتمام : **اویتم**اثرف

-0

سولا

Landinde humanyshine : 7t

ATOMAT: /UF

#### \$ **\Z** Z Z Z Z Z }

يداهم : مصرور بالهال أراده

اللما المام المام

الله الماميان : المراجع الماميان والمراجع المراجع المر

يت المالة الم

المالاد المالا

الكولية : الكولية الكو

mitiliania : phase

#### ر ﴿فهرست﴾

| مغنير | عوانات                        | نبرثار |
|-------|-------------------------------|--------|
| ٥     | قربانی کی ابتداء              | ı      |
| ٨     | قرباني كى نعنيلت اورابيت      | ٠      |
| q     | قربانى كما جكه قيت خيرات كرنا | ۳      |
| [+    | قریافی کس پرواجب ب            | ۴      |
| II.   | قربانی کے جانور               | ۵      |
| ır    | کیے جانور ک قربانی درست ہے    | 7      |
| 14    | قرباني كاوت                   | 4      |
| IA    | قربانی کا گوشت ادر کھال       | ٨      |
| 19    | قریانی کی منت اور ومیت        | 9      |
| 1.    | عائب كى طرف ية ترباني         | 10     |

#### يعم وللدوالم حس الأجميم

# ﴿ قربانی اور ذوالحجه کے فضائل ومسائل ﴾

قربانی کیابتدا

حضرت ابرائیم خلیل الندعلی فصلو قا دالسلام نے خواب جس دیکھا مقاکر جس اپنے بیٹے کو ذرج کر رہا ہوں نبیوں کا خواب سے ہوتا تھا اور الند تعالیٰ کی جانب سے تھا اور الی بات اللہ تعالیٰ کی جانب سے تھم وسیئے جانے کے متر اوف مانی جاتی تھی۔ اس لیے آصوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جس نے ایسا خواب دیکھا ہے جمعاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا! کیا آبنت افعل مَا تُستُومَرُ سَسَتَجِدُ بنی انتشاءَ اللّه مِن المسَّمابِر فین (سرزمنات رکوع)

يين ابا جان! آپ كو جوهم بوا باس برهمل كرليجيي آپ جميدانشا والله صبر

کرنے والول بیں سے یا کیں سے۔

بنانج حفرت ابراميم عليدالسلام ابنے منے حفرت اساعیل کو مکہ مکرمہ سے کیکر حِطِدُ ادِمْنَ مِن جِاكِرُ ذِنْ كُرِنْكُ نيت ہے ایک تجری ساتھ لی (منی مکہ منظمہ سے تین مل دورود بہاڑ ہول کے درمیان ایک بہت لمیا میدان ہے )جب می میں داخل ہونے میکیتوان کے بیٹے کوشیطان بہکانے لگا،حفرت ایرائیم علیہ السلام کو پیته چلاتو شیطان کوالله اکبر کمه کر سامته مخکریاں ماریں، جس کی ہیپہ ے وہ زین میں دھنس ممیا ، دونوں باب بیٹا آھے بر معیق زمین نے شیطان کو مچهوز دیا، کهدور با کرشیطان چربهان کاتو حفزت ابرای ملیدالسلام نے پھر اسے اللہ اکبر کہہ کر سات تحکریاں ماری، وہ پھر زیبن میں ہنس کیا، یہ دولوں آ مجے ہوجے تو گھرزین نے اس کوچھوڑ دیا، وہ پھرآ کرورغلانے لگا، حضر ت ابراہیم علیدالسلام نے مجراسے اللہ اکبر کہ کرسات کنگریاں باریں، پھروہ ز مین میں رہنس کیا اور اس کے بعد آگے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے بیٹے کو پیٹانی کے ٹل لٹاویا، ابھی ذرج کرنے نہ یائے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جاب عدد آلى ياابر اهيم قد صد قت الرود يا لين ا ابراتیم! تمنے اپنا خواب کی کردیا۔ مجراللہ پاک نے ایک مینڈ ھا بھجا ہے اسية بينے كى جانب سے معرت ابراہيم عليه السلام نے ذرح كرديا۔ جيراكون

#### تعالی جل مجدهٔ کاارشاوے:

#### وفدينا بذبح عظيم

(تنسبل کے لیاد عدوں کتی کردرہ العانی دغیرہ درہ العانی دغیرہ درہ العند)

وزئ تو کیا مینٹر معا اور تو اب مل کمیا بیٹے کی قربانی کا، کیونکہ وولوں

باپ میٹے اپنے ول وجان سے اس کام کے انجام دینے کو بیٹانی کے بٹی لٹا دیا۔

کا اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا تھا باپ نے بیٹے کو بیٹانی کے بٹی لٹا دیا۔
اور بیٹا ذرئے ہونے کے لیے بخوشی لیٹ کیا، دونوں نے اپنی جانب سے کوئی کسر
میس چھوڑی ادلئہ جمل شاط کے یہاں نیت ویکھی جاتی ہے، اپنی نیت جس سے
دونوں سے تھے جیسا کرتی تعالیٰ کا ارشاد ہے:

#### فَلَمَّا أَسُلُمَا وَتَلَّهُ لِلْجَهِيْنِ طَ

یہ واقعد قربانی کی ابتدا ہے اور قی کے موقع پر چوکٹریاں ماری جاتی چیں، ان کی ابتدا بھی ای واقعہ ہے ہوئی ہے ان شی تین جنہوں میں کھریاں مارتے ہیں جہاں شیطان زمین میں جنس کیا تھا اب اس جگہ کی نشا تھ تک کے لئے پھر کے مینارے بنادیئے گئے ہیں، اس کے بعدائلہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جانوروں کی قربانی کرنا عبادت میں شار ہو کیا چنا نجد حمت عالم ملی اللہ علیہ وسلم کی است کے لیے بھی قربانی شروع کی گئی، جرصا حب شیت پرقربانی واجب ہا وراگر کسی کی اتی حیثیت نہ ہواور قربانی کردے تب بھی تو اب عظیم کا مستحق ہوگا۔

#### قرباني كي فضيلت اورابميت

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنجهائے فر مایا که رسول منطق نے مدینه منورہ میں دس سال آیا مفر مایا اور ہرسال پابندی سے قربانی فرماتے رہے۔ (عنو تام ۱۲۹)

حفرت عائش صدیقد رضی الله عنها سے روایت ہے کے حضورا قد س سلی الله علیہ
وسلم نے فرمایا کہ بقر عبد کے دن قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کرکوئی علی الله
کے فزد کی محبوب نیس ہے اور بلاشیہ قربانی کرنے والا قیامت کے دن اپنی
قربانی کے سنیکوں اور بالوں اور کھروں کوئیکر آئے گا ( بعنی یہ تقیراشیا م بھی
اینے وزن اور تعداد کے انتہار ہے تواب میں اضافہ دراضافہ ہونے کا سبب
بنیں کی) اور ( یہ بھی ) فرمایا کہ بلاشیہ ( قربانی کا ) خون زمین پر گرتے سے
بنیں کی ) اور ( یہ بھی ) فرمایا کہ بلاشیہ ( قربانی کا ) خون زمین پر گرتے سے
بنیل اللہ تعالی کے فزد کے دوجہ تجوابیت عاصل کر ایتا سے، الہذا خوب خوش دلی
سے قربانی کرو۔ ( مکان ہیں ۱۹۸۸)

ایک مدیث میں ارشاد ہے کے قربانی کے جانور کے ہریال کے بدلدا یک نیکی لی

ہے، محابہ کرامؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر اون والا جانور ہو ( ایعنی دنبہ ہوجیکے جس کے بال بہت ہوتے ہیں ) اس کے بارے میں کیا بھم ہے؟ اس کے بھی ہر بال کے بدلدایک نیکی ہے۔ (عظوۃ س ۱۳۸)

### قرباني كي جله قيمت خيرات كرنا

چونکداصل مقصدخون بہانا ہے یعنی جان جان آفرین کے سرد کرنا۔ تواس لیے قربانی کے ایام میں آگر کوئی شخص جانور کی قیت صدقہ کردے یااس کی جگہ غلہ کپڑات جوں کودید سے قواس سے تھم کی تقیل نہ ہوگی اور ترک قربانی کا شناہ ہوگا اور ہر بال کے بدلہ نیکی لینے کی جوسعادت تھی اس سے محروی ہوگی ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ حضور اقد س تعلقہ فرمایا!

> مَنْ وَ هَذَ سِعَةَ لِأَنْ يُضِحَى فَلَمُ يضحَ فَلَا يَحْضُرُ مُصَلَّانًا رواه الحام (والريبي: ١/١٠٣)

ینی جوشن دسعت ہوتے ہوئے قربانی نیکرے دہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، اس حدیث سے مجمی قربانی کی بہت زیادہ تاکید معلوم ہوئی ، حضور الذکر ملطقہ کے یابندی سے قربانی کرنے اور اسکے لیے تاکید فرمانے کی وجہ سے حضرت امام ابوصنیقہ دحمتہ اللہ علیہ نے اہل وسعت پر قربانی کو واجب کہا ہے اور فرمایا ہے کہ جرصا حب نصاب پر قربانی واجب ہے (واجب کا ورجہ فرض کے قریب ہے بلکہ کل میں فرض کے برابر ہے )

#### قربانی کس پرواجب<u>ہ</u>

جس شخص پر زکوہ فرض ہو یا جس کے باس ساڑھے باون تولہ عايمرگ يا اس كې قيمت جو يا اتني قيمت كا مال تنورت بو يا فاهنل سامان يزا بو اس برقر پانی اور صدقه و فطرواجب جوجاتے ہیں ، بہت ہے لوگ بیجتے ہیں کہ م من برز کوة فرخ نین اس بر قربانی بھی واجب نبیں، یہ بات سیج نبیں ہے، بول کہنا او درست ہے کہ جس برز کا و فرض ہے اس بر قربانی بھی واجب ہے ليكن بركها محيح نيس كدجس برز كوة فرض نبيس ،اس برقرباني بعي واجب نبيس، كونكدا بيالوك بهي موتع بي جن برزكزة فرض فين اس لياكدان ك یا سود، جاندی یا مال تجارت یا نقذی فصاب کے بقد رخیس ہوتی بلیکن بہت سا فاهل سامان برا ہوتا ہے ( جیسے استعمال کیا جوا ضرورت سے زائد فرنیچر وغيره) اگريه فاشل مامان ساؤ حصه بادن توله جائدی کی قيست کوچي جائز تو قریانی واجب بروجاتی بی کیکن فرض تیل بعوتی اورایک فرق اور بھی ہے وہ میک

زكوة كاداكرنااس وقت فرض موتا بجب نصاب برجاع كاعتبار باره مینے گز رہا ئیں اورز کو ۃ داجب ہونے کے لیے قربانی کی تاریخ آنے ہے ملے چویں تھنے گز رنا بھی ضروری تیں ہے اگر کسی کے باس بقرعید کی تو ہی تاریخ کوهمر کےوفت ایبامال آیاجس کے ہونے سے قربانی واجب ہوتی ہے تواس کا کل کو قربانی واجب ہوجائے گی اس سے معلوم ہوا کہ چوہمی صاحب نعاب بواس يرقر ماني واجب باور براك كي ملكيت عليده ويكمي حاليكي . اً كركمي مكر مي مال باپ بينج ينيول برايك كي مكيت مين انتامال موجس ير قرباني واجب بهوتى بياتو برايك برعليحده عليمده قرباني واجب بهوكى ،البنة نابالغ ک طرف ہے کسی مال میں قربانی کرنا لازم نیس ، حورتوں کے باس عوا اتنا زيور موتاب كرجس يرقر بانى داجب موجاتى ب

#### <u> قربانی کے جا</u>نور

تربانی کے جانورشر عامقرر ہیں گائے، تیل بھنیس ، بھینسا، اونٹ، اوٹٹن ، برزا، بھری ، بھیڑ، بھیڑا، دنبہ، دنبی کی قربانی ہوسکتی ہے ان کے علاو واور سمی جانور کی قربانی ورست نہیں آگر چہ کنٹا زیادہ قیتی ہواور کھانے ہیں جس قدر بھی مرغوب ہو، للبذا ہرن کی قربانی نہیں ہوسکتی، ای طرح دوسرے حلال جنگلی جانور قربانی میں ذرح نیس کیے جاسکتے۔

مسكلة: الكائمة ويل بعنيس، بعينسا، اونث، اوفق مين سات جعيه وسكت إلى این ان میں سے ایک مانور سے سات قربانیاں ہوسکتی ہیں خواہ ایک ہی آ دی ایک گائے لیکرا ہے گھر کے آدمیوں کے دکیل بنانے سے ان کا وکیل بن کر سات صے جو پر کرے ذرج کردے ہا مختلف گھروں کے تومی ایک ایک یا دورو حصلیکرسات بورے کرلیں ، مگر شرط بیہ کے جینے شریک ہوں ہرا یک کی نہیت قربانی کی ہویا کس نے مقیقہ کے لیے ایک دوجھے لے لیے ہوں جونک عقیقہ یں بھی اللہ می کے لیے نون بہایا جاتا ہے اس لیے مقینہ کا حصر قربانی کے جالور میں ایا جاسکا ہے جتے لوگوں نے قربانی کے جانور میں شرکت کی ،اگران میں سے کی ایک آ دی کی نبیت بھی اس گوشت کی تجارت کرنے یا جھن گوشت کھانے کی ہوتو کسی کی قربانی ادام نہ ہوگی۔ اور اگر بھینس، گائے ، اونٹ میں سات حسوں ہے کم مصے کر لئے مثلاً جو مصے کر کے چھ آدمیوں نے ایک ایک صدلے بایا فی آدیوں نے باخی مصرکر کے ایک ایک صدلے آیا ہے جی قربانی درست ہو جائے گی بشرطیکہ کی کا حصد ساتویں جھے ہے کم ند ہو۔اور آ تھ صے بنا لیماد را تھ قربانی دالے شریک ہو کھے تو سی ک بھی قربانی درست نهوکی۔

مسئلہ: چھوٹے جانور، یعنی بحرا، بحری وغیرہ میں شرکت نہیں ہوسکتی، ایک شخص کی جانب ہے ایک بی جانور ہوسکتا ہے۔

مسئلہ ۔ گائے ، بتل ، ہینس ، ہینسا کی عمر کم اذکم دوسال اوراونٹ ، اذخی کی عمر
کم اذکم پانچ سال اور باتی جانوروں کی عمر کم اذکم ایک سال ہونا ضروری

ہوسے اللہ اللہ ہیں جوڑ وانبہ سال مجرے کم کا ہولیکن سونا تازہ اتنا ہو کہ
سال والے جانوروں میں جوڑ ویاجائے تو فرق محسوس نہ ہوتو اس کی قربانی ہمی
ہوسکتی ہے بشرطیکہ چھ مہینے سے کم کا نہو،

قال عليه الصلوةوالسلام لاتذبحوا الا سسنةالاان يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضان-(١٩٥٠مم)

### کیے جانور کی قربانی درست ہے

چونکہ قربانی کا جانور بارگاہ خداد ندی میں پیش کیا جاتا ہے اس لیے بہت عمدہ مونا، تازہ ، سیح سالم، عیول سے پاک ہونا مضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ، کا ارشاد ہے کہ حضور اقدس سلی اللہ علیہوسلم نے ہمیں تھم دیا کہ قربانی کے جانور کے آگھ، کان خوب انچھی طرح دکھے لیں ، اورا بیے جانور ک

قربانی نہ کریں جس کے کان کا تجیلا حصہ یاا گلا حصہ کٹا جوا ہواور شالیے جانور کی قربانی کریں، جس کا کان چراہوا ہو، یاجس کے کان ش سوراخ مورراہ ازندی)ادر حفرت برا کابن عازب رضی الله عند کابیان ہے کہ حضور اقد س ملی الشرطيه وسلم سے يو جھا كيا كر قرباني ميں كن كن جانوروں سے ير بيزكيا جائے آب نے ہاتھ ہے اشار وکرتے ہوئے ارشاد فرمایا (خصوصیت کے ساتھ) كر جار طرح ك جانورون إن يريز كرو (١) الْغو جاء جَاءُ البّين خَلَقُهُ العِنْ ووَنَتَكُوا جِانُورِ جِسِ كَانْتَكُوا بِن طَاهِر مِورِ (٣) وَالْمُعَوْرَاءُ الَّبِينُ عُوْ رُ هَا لِينِي وه كاناين جانور حسكاناين ظاهر بو (٣) وَالْمُمَو والمسريضيته ألكين خؤ ضيها ينى ابيا يارجانورجس كامرض فابر مور (٣) وَالمَلْعِجُفَاهِ أَلَّتِي لَا تُنتَقِي يَعِينُ الساوبِلا مربل جانورجم كي بد يون بين ميك يعني كوداندر بابو - (رواها لك والرفاي داوداؤدا فيره)

حضرات فقہائے کرام نے ان احادیث کی تفییر و تشریح کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے کہ جوجانور بالکل اندھا ہویا بالکل کا ہویا ایک آگھ کی تہائی روشن یا اس سے زیادہ روشنی جاتی رہی ہویا ایک کان کا تہائی حصہ یا اس سے زیادہ کٹ گی ہویادم کٹ کی ہویا اس کا ایک تہائی سے زیادہ حصہ کٹ کیا ہویا اتناد بلا جانور ہوکہ اس کی ہڈیوں میں بالکل گودانہ رہا ہو اس کی قربانی جا ت نہیں اگر جانور دیا ہو مرا تنازیادہ وبلانہ ہوتواس کی قربانی ہوجائے گی، کین وہ ثواب کہاں ملے گا۔ جومو نے تازے جانور کی قربانی میں ملتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بیش کرنے کے لئے گری پڑی حیثیت کا جانورا عتبار کرنا تا بھی بھی ہے اور تاشکری بھی۔

مسئلہ: رجوجانور تین پاؤں چانا ہے اور چوتھا پاؤں رکھتا ہی نہیں یا چوتھا پاؤں رکھتا تو ہے مگراس سے چال نہیں سکتا یعنی چلنے میں اس سے یجو سہارانہیں لیتا تو اس کی قربانی درست نہیں، اگر چاروں پاؤں سے چانا ہے لیکن پاؤں میں یکھ لنگ ہے تواس کی قربانی درست ہے۔

مسئلہ: رجس جانور کے بالکل داشت شہوں اس کی قریائی درست نہیں ادراگر کچھ دانت گر مجھے لیکن جو ہاتی ہیں وہ تعداد ہیں گر جانے والے دائنوں سے زیادہ ہیں تو اس کی قربانی درست ہے۔

مسئلہ: ۔ اگر کسی جانور کے پیدائش تل ہے کا ن نہیں کیکن عمراتی ہو جگل ہے جتنی عمر قربانی کے جانور کی ہوئی لازم ہے تو اس کی قربانی ورست ہے اوراگر سینگ نکل آئے تھے اوران میں ہے ایک دونوں پچھٹوٹ سے تو ان کی بھی قربانی ہوسکتی ہے باں ڈکر بالکل جزے ٹوٹ سے اورا ندر کا گود، بھی ختم ہو گیا تو اس کی قربانی درسے نہیں ۔ مسکلہ: خسی جانور کی قربانی مصرف ہے کے درست ہے بلکہ انعل ہے کیونکہ اس کا گوشت اچھا ہوتا ہے حضو ملک نے خودا سے جانوروں کی قربانی کی ہے۔

ققد روی ابو دانود عیره جابر رضی الله عنه ذبع النبي ﷺ يوم الزبح كبشين اقونين املحين موجوئين. مسکلہ:۔اگر ماوہ جانور کی قربانی کی اہراس کے پید میں بچہ نکل آیا تب بھی قربانی ہوگی اگروہ بچیزندہ ہے تو اس کو بھی ذی<sup>ج</sup> کردیہ۔

مسئله: بـ اگر قرمانی کا جانو دخرید لیا مجران ش کوئی ایساعیب پیدا ہو گیا جس کی وبے قربانی درسے بیس ہوتی تواس کے بدلے دوسر اجانور خرید کرے قربانی كرے، بان اگر غريب آ دى ہوجس پر قربانی واجب نيس مقى تو اى كى قربانی

مسكله: يسى يرقر بانى واجب بين تقى كيكن اس في قرباني كى نيت سے جالور خريدليا تواب اس جانوري قرباني واحب موگيا ..

مسئلہ: یسی برقر ہانی واجب تھی کیس قربانی سے متیوں دن گزر محیر اوراس نے تر بانی نبیں کی، تو ایک بمری یا بھیڑ کی قیت خیرات کردے اورا گر بمری خربید لی

مقی توبعیه وی بکری خیرات کردے۔

#### قربانى كاوقت

بقرعید کے دسویں تاریخ سے لیکر، بارموں تاریخ کی شام تک قرباتی کر نیک کا وقت ہے، جا ہے جس ون قربانی کر سے بیکن قربانی کرنے کا سب سے انعنل ون بقرعید کا دن ہے پھر گیار موں تاریخ بار مویں تاریخ۔

مسئلہ: یقرعید کی نماز ہوئے ہے پہلے کرنا درست نہیں جب نمازعید پڑھ سکیں تب قربانی کریں البتہ اگر کوئی ویہاے میں رہنا ہو، جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی ، تووہاں فجر کی نماز کے بعد قربانی کروینا درست ہے۔

مسئلہ:۔بارموی تاریخ کا سورج دوسے سے پہلے پہلے قربانی کرلینا درستاد ہے جب سورج دوب ممیااب قربانی کرنا درستانیس،

مسئلہ: درویں ہے بارھویں تک جب تی جائے قربانی کرے، جاہے دن میں، جاہے رات میں، لیکن رات کرڈنٹ کرنا بہتر تیں کے شاید کوئی دگ ندیجے اور قربانی ند ہو، اگر فوب زیادہ روشی ہو، جیسی شہوں میں بکل کی ہوتی ہے قررات کوقربانی کر لینے میں کوئی جربی تیس ہے۔

#### قربانی کا گوشت اور کھال

**مسئلہ: قربانی کا گوشت ، کھال اور بڈی کا ما لک وای ہے جس نے پہنے کیے** وه مارا كوشت اين محمر ركو له اوركهال كوفروفت كي بخيراب استعال میں لے آئے ،شٹا مصالحہ لگا کراس کو سکھا دے اور جانمازیا ڈول بنائے ہے بھی جائز ہے۔لیکن بہتر ہے ہے کہ ایک تہا گی میشت خود رکھے اور ایک تہا گی ائے رشتہ داروں میں ہدیتا چنجا دے اور ایک تمال گفیروں، محاجر ل ویدے خیرات میں ایک تہا گی ہے کی ندکریں تو بہت اچھاہے۔ مسئله: قربال كاكوشت فيرسلم كومى ديا جاسكاب-مئله: قرباني كالموشت يا كمال قصاب كوياج كسي كوقيتاً دينا درست نبين اور کٹائی کی اجرت میں دینا مجی درست تبیں ہے اگر اسک غلطی کر لی بوتو اتی تیت کامیر قد کردے ، ہاں اگر اس نیت سے کھال کوفرو فٹ کرے کہ اس کی تبت مسكين كوديدي محيقو بيجنا جائز ہے اور اس قيت كا صدقه كرنا واجب

مسکلہ: قربانی کی کھال یا ہوتھی خیرات کر دے اور یا ﷺ کراس کی قیت خیرات کردے وہ قیت ایسے لوگوں کودے جن کوزکوۃ کا پیسرویٹا درست ہے اور قیت میں جو پیے ملے ہیں بعید وہی پینے فیرات کرنا چاہیے ،اگر وہ پینے کسی کام میں شریج کرڈ الےاورائے ہی پینے اورائے پاس سے دے دیکے تق اچھانہیں کیا گراوائیگی ہوگئی۔

مسئلہ: ایسے بن کھال کی قیت معجد یا درسے گھیر میں یا درس برون والم کی تخواہ میں و پناورست تہیں ہے آگر اسی تلطی کر لی ہے تواس تدرقم مسکینوں کو یہ یں اور تو بہی کریں، آجکل سستا چندہ و یکر بہت کی انجمنیس اور ویلفیئر ایسوی ایش اور جدرو وکلب اور احدادی کمیٹیال نکل آتی ہیں اور کھالوں کا چندہ کر لیتی ہیں ان بیس وہ ہے دین بھی ہوتے ہیں جو اسلام اور قربانی کا خراق از آتے ہیں گر کھال کھننے کو تیار ہے ہیں اور وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو شریعت کے احکام کی رعایت کے تواند نہیں ہوتے ہیں جو شریعت کے احکام کی رعایت کے لیے آزادانہ رائے سے خرج کرتے ہیں ان کو کھالیں دیکر ضائع نہ کریں ان کو علیم کی رضائع نہ کریں ان کو کھالیں دیکر ضائع نہ کریں ان کو علیم کی رضائع نہ کریں ان کو علیم کی رہے۔

#### قربانی ک<sub>ی</sub>منت اورو<u>صیت</u>

۔ مسئلہ: من نے قربانی کرنے کی منت مانی پھروہ کام پورا ہو کمیا جس کے واسطے منت مانی تھی تو اب قربانی کرنا واجب ہے جاہے مالدار ہویانہ براور منت کی قربانی کاسب گوشت قریرون کو خیرات کرناوا جب به ندآپ کھائے ندامیرون کودے جننا آپ نے کھانا کھایا ہو پامیرون کودیا ہو، اتنا پھر خیرات کرنارزے گا۔

مسئلہ:۔اگر کوئی فخص ومیت کر کے مرحمیا کہ برے ترکہ میں سے میری طرف سے قربانی کی جانے اوراس کی ومیت کے مطابق ای کے مال ہے قربانی کی گئی تو اس کی قربانی کا تمام گوشت وغیرہ خرات کروینا واجب ہے(واضح رہے کہ ومیت بیت کے ترکہ کے سالاکے اندرائدرنا فنر ہوئکتی ہے)

#### غائب كى طرف يقرباني

مسئلہ: کوئی شخص بہاں موجو دہیں ہے اور دوسر مے خص نے اس کی طرف
ہ بغیراس کے کہنے یا تھا لیکھنے کے قربانی کردی اقدیۃ رہائی سیح نہیں ہوئی اور
اگر کسی جانو رہیں کسی غائب کا حصہ بدوں اور اس کے اسر کے تیجویز کر لیا تو اور
حصہ داروں کی قربانی بھی سیح شہوگی ، البشۃ اگر غائب آوی کو خطالکہ کروکسل بنا
دے تو اس کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں۔ جن کے عزیز رشتہ دارو وغیرہ
البٹیا کے کسی دور کے شہر ہیں ہیں یا بورپ دامر یکہ ہیں مال زم ہیں اگر وہ لکھندیں
کہ ہماری طرف سے قربانی کر دی جائے تو ان کی طرف سے قربانی کر د

ے ادا ہوجائے گی۔

#### عشره ذي الحجه كے احكام

بال اور ناخن: - حضرت ام سلم رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ حضور اقد س الله فیصف نے قرمایا کہ جوشم ما و ذی الحجہ کا جاند و کید لے اور اس کا قربانی کر نے کا ارادہ جو قوچا ہے کہ پیچھ میں نہ کائے (جب قربانی کرتب کائے)(سنم تریف) عرف میں الحد علم میں اسلسانی میں

#### عشره ذي الحجه مين عبادت كاثواب

علاء نے فر مایا ہے کہ بقرعید کے دس دن ، رمضان کے آخری دس دن سے افغنل ہیں اور رمضان کی آخری دس را تیں بقرعید کی اول کی دس راتوں سے افغنل ہیں مطلب ہے کہ خواہ رمضان کا آخری عشرہ ہوخواہ ذی الحجہ کے ادل کے دس دن ، ان سب میں بہت زیادہ عماوت کی جائے ، راتوں اور دنوں کی فضیلت تو اس طرح ہے جیسے ابھی بیان ہوئی لیکن عمادت رات دن کرنی جاہے ، کیوفکہ ان دونوں عشروں کی ہرگھڑی ممبارک ہے ۔ حضرت عبد اللہ بن عماس رمنی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول الشہر تھے نے ارشا دفر مایا کہ بقرعید کے دس ونوں میں جس قد رئیک عمل اللہ کوئیوب ہے اس سے بڑے مکر حضرت ابو ہر ہر ورض اللہ تعالی عندے دوایت ہے کہ حضور اقد س اللہ تعالی عندے دوایت ہے کہ حضور اقد س اللہ تعالی عند ارشا و فرمایا ، کہ بقر عید کے اول وس ونوں میں روز ہ رکھنے سے آیک روز و کا ثواب ایک سال کے روز وں کے برابر ملائا ہے اور ان دنوں کی راتوں میں رو زار فراز دن میں قیام کرنے سے شب قدر میں قیام کرنے کے برابر تواب مانا ہے (روا دالز بندی)

### شب عيد کي عبادت

جس دات کے بعد میچ کوئید ہو نیوالی ہوائی دات کوفمازوں ہیں تیام کرکے زندہ دکھنے کی ہوئی فندیاست وار دہوئی ہے، حضرت ابوا ہا مدد منی اللہ عند ہے مردی ہے کے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر ہایا کہ جس نے دونو ل عیدوں کی دانوں کوٹو اب کا بیتین دکھتے ہوئے زندہ دکھائی کادل اس دن شرم ہے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں کے رایسی تیا مت کے دن خوف دکھیرا ہے ہے سے مخو فار ہے گا)

(الترغيب، التربيب للمندري)-

#### ﴿ تَكْبِيرِتْشِرِينَ كِ احْكَامِ ﴾ تَكْبِيرِتْشِرِينَ كِي كِيتِ بِي؟ تَحْبِرِثْمُ وَنْ بِي عِ

﴿اللَّهُ أَكْبُرُ اللَّهُ آكْبَرُ لاَ اللهِ إلاَ اللَّهُ وَاللَّهُ آكُبُرُ اللَّهُ آكْبَرُ وَلِلَّهِ اَلْحَمْدُ﴾(سند)

### تكبيرتشر يق كب ي كب تك يرهيس

عرف کا دن بینی ذی المجه کی تو یں تاریخ کی فجر سے ۱۳ زی المجه کی عمر میں مرفز کا دی المجه کی عمر سے مرفز کی نیز مینا واجب ہے، البند عور تی ریز مینا واجب ہے، البند عور تی ریز میں آجت اواز سے کہیں تاہم حساب سے یہ کل حمیس (۲۳) نماز میں ہوتی ہیں جن کے بعد تجمیر تشریق کہنا واجب ہے اور ان پائچ ونوں کو جن میں میں جمیر میں کی جاتی ہیں ایام تشریق، کہتے ہیں۔ (دعام) یہ کھیر میں ہی جاتی ہیں ان کے واجب ہونے کی پکو شرطین ہیں جن کا ایجو شرطین ہیں در آتا ہے۔

تكبيرتفريق واجب مونے كى شرطيں

تحمير تشريق واجب مونے كے ليے درن ذيل تين شرطيس جي اگر

بیتین شرطین کی محض مین موجود ہول تو ایا م تشریق میں اس پر تعبیر تشریق واجب ب، اگران میں سے ایک شرط محمی ندیا فی جائے تو تھجیر تشریق واجب نہیں \_(بدید خلاسة النتادی)

🖈 متیم ہونا سافر پر تجبیر تشریق واجب نہیں

🖈 شېر مونا گاؤن کوځه والون پرتمبيرتشرين واجب نييل -

ي جماعت متحب ہونا اسميانماز پڙھنے والوں پراور نتماعورتو ليا کا

باجماعت نمازادا کرنے ہےان پڑ تبیرتشریق واجب نہیں۔

# تكبيرتشريق بحول جاني كاحكم

تکمیرتشریق ہر فرض نماز کے بعد فوراً کہنی چاہئے اگر کوئی شخص اس وقت کہنا مجول جائے یاجان ہو جھ کرنماز کے منافی کوئی کام کرے مثلاً قبقہ مار کرہنس پڑے یا کوئی بات کر لےخواہ جان کر یا مجول کر یا مجدسے چلا جائے تو پھر تکمیرتشریق نہ کہنی چاہیے اور اس کی قضا بھی نہیں ہے۔ ہاں تو بہ کرنے سے تکمیرتشریق چھوڑنے کا گناہ معاف ہو جائے گالبذا تو بہ کر لے اور آئندہ خیال رکھ البند اگر کسی خص کا وضوئما زے بعد نورا أوٹ جائے تو بہتر یہ ہے کداس حالت میں فورا تکبیر کہ کروضو کرنے ندجائے اورا کروشو کر سے کے حب بھی کہ ایرا جائز ہے۔ (مل اعد داندی درماعات یک)

#### اگرامام تھبیرتشری<del>ن کہنا بھول جائے</del>

اگر کمی نماز کے بعد امام تعبیر تشریق کہنا ہول جائے تو مقتہ ہوں کو چاہئے کہ فورا تحبیر کہددیں بیان تقارنہ کریں کہ جب امام کیے تب وہ بھی کھیں۔ (دیویہ)

## تكبيرتشريق كتنى باركهين

تحبیرتشریق برفرض نماز کے بعد صرف ایک مرتبہ کینے کا تھم ہے اور صحح قول کے مطابق ایک سے زیادہ مرتبہ کہنا خلاف سنت ہے (شای دناوی دارالعلم الل)

## بقرعيدكي نماز تكبيرتشريق كالحكم

بقرمید کی نماز کے بعد تھیرتشریق کہنے نہ کہنے میں اختلاف ہے بعض کے زو کے کہدلیماواجب ہے۔ («فاردہنتی کوہر)

#### ﴿ قربانی کے متعلق چندشبہات اوران کے شافی جوابات ﴾ (مقناطم پاکتان حریت موادہ متی موشقہ ساحب ندر مدرہ)

جب انسان رومانیت سے مافل ہو کر صرف مادی خواہشات کی بحول بعلیون میں پڑجاتا ہے، یاوہ وصورت ہی اس کا اوڑ منا بچھوٹا اور علم وہنر اس کا مقصد بن جاتا ہے اور اللہ جل شاند کی قدرت کا ملہ اور اس کا عجیب وغريب نظام اس كى نظرول \_ اوجعل موجاتا بنة اس كوسارى الى عبادات بے جان رسوم محسوس ہونے لگتی ہیں خصوصا قربانی کا مسئلہ اس کوایک اقتصادی مشکل بن کرما منے آتا ہے دہ یہ بھے لگتا ہے کو قوم کا اتنار دید جو جانوں کے ذبيحه پر برسال ثرج ہوجاتا ہے اور نین روز گوشت کھا لینے کے سوااس کا کوئی مفادنظر میں آتا گراس سے رفائی اور تو می کام چلائے جائیں تو زیارہ بہتر موگا لیکن جس حقیقت شاس کے سامنے قوم کے اخلاق واعمال کی اصلاح اس کا پید یا لنے اوراس کی تفسانی لذتوں کو لورا کرنے ہے زیادہ مقدم ہے بلکہ وہ بجا طور پر بیمی سجمتا ہے کدانسان کی روٹی اور پہید کا مسئلہ بھی امن وسکون کے ساتھ سیج طور پر اس وقت حل ہوسکتا ہے جب کہ انسان انسان بن جائے،

اسان اخلاق سے آ راستہ ہوں، ورندلوث مار، دموک، فریب، جوری وجیب تراثی کی وجہ سے کو لی فخص اپنی مجلہ مامون ومطمئن نیس رے گا۔ چور بازاری كى ديدے سامان زعرى كرال موجائے كا در وت كى ديدے حقداد كوت ش اللے کا، وہ جس طرح قوم کی تعلیم برخرج کرنے کواس کی دوسر کی ضرور یات سے زیادہ اہمیت دے گا اس ہے بھی زیادہ اس خرج کو اہمیت دے گا جس کے ذر لیدانسان کے اخلاق درست ہوں، اور مشاہرہ وتجربہ شاہر ہے کہ اخلاق واعمال کی روشنی کے لئے خدا تعالی کے خوف اور اس کی رضا جوئی ہے ہو ھ کر كوئى كامياب لتختين الله تعانى كى اطاعت وفر مانبرداري كاجذبه اي و وجذبه ب جوانسان کوایل علوقوں میں ہمی جرائم سے باز رکھتا ہے، اور قرر اُنی اس جذبے كو ىكرنے ميں خاص اثر ركھتى ہے۔ اس لئے تو كى فلاح و بہوداس میں نبیں کہ قربانی کو بند کر کے رویب بھانے اور جع کرنے کی نفسانی خواہش کو بوادی جائے، بلکہ اس کی حقیقی فلاح اس میں ہے کہ قوم میں جذبہ نیٹار و قربانی یدا کرنے کے لئے اس فرج کوثوق ومحبت کے ساتھ قبول کیا جائے۔

اس حقیقت کومجھ لینے سے بیہ بات داشتے ہوگئی کہ قربانی کا مقصد گوشت کھانا یا کھلانا ہرگز نہیں، بلکہ ایک تھم شرق کی تقیل اور سنت ابرا ہی ک یادگار کو تازہ کر کے جذب وایٹار وقربانی کی تحصیل ہے قرآن کریم نے خوداس

حقيقت كواس طرح واطنح فرما دياب-

﴿ لَنُ يُعَالَ اللّه لُعُوْ مُهَا وَلاَ دِمَانُهَا وَلَكِنُ يُعَالُهُ اللَّقُوٰى مِنْكُمُ ﴾ ' يخ اللّه ك پاس ان قرباغوں كے كوشت يا تون نہيں بَنْچَة ہاں تہارا تقویٰ یعنی جذبہ اطاحت بہجتا

4

مطلب بیہ کر قربانی کے گوشت پوست کا کوئی مقصد نہیں ہی دیہ ہے کہ تجہاں امت پر خصوص ہے کہ بجہاں امتوں کے لئے تو بیہ گوشت حال بھی ند تھا۔ اس امت پر خصوص طور پر حلائل کر دیا گیا ہے جگدا اسل مقصد قربانی کا جذب اطاعت پیدا کرنا ہے۔
قربانی پر دومرا اشکال بیہ ہوتا ہے کہ تین تاریخوں جس بیک وقت لاکھوں جائی پر دومرا اشکال بیہ ہوتا ہے کہ تین تاریخوں میں بیک وقت ناگز پر ہے کہ جائور کم ہو جا تیں ہے اور سال بحر لوگوں کو گوشت ملنے جس مشکلات پیدا ہوجا کی گریش ہے اور سال بحر لوگوں کو گوشت ملنے جس مشکلات پیدا ہوجا کی گریش بیٹر ایس فیس منظلات پیدا ہوجا کی گریش بیٹر ایس فیس مسلط ہوتے ہیں جب کہ وہ خاتی کا گات کی قدرت کا ملہ اور اس کے فطام تھکم مسلط ہوتے ہیں جب کہ وہ خاتی کا گات کی قدرت کا ملہ اور اس کے فطام تھکم مسلط ہوتے ہیں جب کہ وہ خاتی کا گات کی قدرت کا ملہ اور اس کے فطام تھکم مسلط ہوتے ہیں جب کہ وہ خاتی کا گات کی قدرت کا ملہ اور اس کے فطام تھکم

نظام قدرت بورے عالم من بميشد سے بدہ کد جب ونيا ميس كى

چر لی ضرورت برحتی ہے اللہ تعالی اس چر کی بیداد ار بوحاد ہے میں اور جب مرورت كم موجاتى بوادار بعي كحث جاتى بيد ويسيكون فخص كوي مے یانی پردم کما کراس لئے فالنا چوڑدے کہ کہیں تم ند ہوجائے تواس کے سونتھ بندہ وجائیں گے اور کنواں یائی ندد سے گا ،ادر جتنا زیادہ نکا لا چلا جائے گا ا تنائل كؤي سے يانى زيادہ ملے كا اعداد د ثاركا حساب لكا كرويكسين تو وكيليا زمانے میں جننی قربانی کی جاتی تھی اتنی آج نہیں ہے، جس ملرح آج تمام احکام دین نمازروز و بی ستی آمنی، قربانی کے مسئلے میں اس سے زیاد وستی يرتى جاتى ب، اسلام ك قرون اولى الله الله كابه عالم يرقا كداكك أيك آ دی سوسواونٹ کی قربانی کرتا تھا۔خود رسول کریم ﷺ نے ایک مرتبہ سو اونٹ کی قربانی کی اور تر یسٹھ کی قربانی کا فریفہ خودایے وست مبارک ہے انجام دیا، قرمانی کی اس فرادانی اور زیادتی کے زمانے میں کسی جگہ بدوکا ہے نہیں ئی کہ جانورنیس ملتے یا کراں ملتے ہیں۔

اس زمانے میں جب کہ نماز روزہ اور دوسری عبادات کی طرح قربانی میں بخت غفلت برتی جارہی ہے، لا کھوں انسان جن کے ڈے شرعا قربانی لازم ہے قربانی نہیں کرتے تو اس وقت جانوروں کی کمی کو قربانی کا نقیجہ کہنا واقعات کے مراسر خلاف ہوگا۔اس زمانے میں بھی بہت سے ملک جی

جہاں ملمانوں کی آبادی برائے نام ہےندوہاں قربانی ہوتی ہے ند قربانی کی وبدسے کوئی جالور کم ہوتا ہے محر جانوراور کوشت کی حرانی وہاں جارے ملکوں ے زیادہ نظر آتی ہے، اور کسی کا ایبا عی ول جا ہے تو ایک سال کسی شہر یا کسی ملک میں قربانی بند کر کے دکھے لئے کہ قوم کی اقتصادیات میں اس کا کیا خوشگوار ار موتا ہے؟ اور جانوراور كوشت كى يا دودھاور فى كى تنى ارزانى موجاتى ہے؟ کوئی مسلم ملک تو انشاء اللہ اس کا تج بہ کرنے کے لئے بھی تیار نہ ہوگا۔ ہمارا بزوی ملک بھارت موجود ہے جہاں گائے کی حد تک نے صرف سالان قربانی بكدروزاند كوشت فورى بهى بندت ويكن كياكى في ويحدا كروبال كي على گائے چرتی ہے؟ یادود ه کی عمریاں بہتی ہیں؟ یا تھی ارزاں ہو کیا ہے؟ مشتر کہ ہندوستان میں جب کردس کروڈمسلمان اورانگریزی فوج روز اندلا کھوں گائے ذیج کیا کرتے تھے اور سالانہ قربانی بھی ہوتی تھی، اور دودھ کے جوزرخ بمارت میں اس وقت تھا آج شایداس ہے گراں تو ہو مگرار زانی کا نمبیں نام نہیں\_ محص

اور قدرت کے دستور کے مطابق جارا خیال بیسے کدا گروہاں گائے کا خرچ ای طرح کم ہوتا چلا کمیا تو مجھے عرصے میں وہاں گائے کی جداوار نہ ہونے کے قریب ہوجائے گی، اور کہا۔ مثال سارے جہاں کے سامنے میں کہ

اب سے سوسال مبلے سارے ستر کھوڑے مرسطے کے جاتے تھے ،اورساری ونیا ک جنگیں مرف محوزوں کے ذریعے سرکی حاتی تھیں، نوج کے لئے لاتعداد محدوث بالع جات تع معر حاضرين بسب محورول كى مكدرورون اور ہوائی جہاز ون نے لے لوق کیا دنیا میں محموزے زیاد مادرستے ہو کتے یاان کی تعداد كمك كل اور قيت يزيد كلي؟ بيقدرت كا كارخانداس كا نظام إنسال نم وادراک اور انسانی جویزوں سے بہت بلند ہے کاش قربانی کی حقیقت سے نا آشنا مسلمان سوچیل اور فور کری، اور قرمانی کوایک رسم یا عیدی تفریح کی حیثیت نہیں بلکاس کی حقیقت کوسا سے رکھ کرسنت ابراہیم کے اتباع کے طور برادا کریں تو ایمان وعل میں توت اورا خلاص کی برکات کامشاہدہ ہوئے گئے۔ ہر عبادت میں تو اب کے علاوہ کچھ آٹار بھی ود بیت رکھے گئے ہیں جيبے نماز مي تواضع وائساري زكوة ميں حب مال سے قلب كى مفائى روز واور ع من الله جل شاندي عبت مين رقى حاصل موتى ب، اى طرح قربانى يد ایمان واخلاص میں قوت، اعمال شاقد، کے لئے عزم وہمت پیدا ہوتی ہے۔ (الله تعالى بمين محى بلا شك وتر دود بي اموركى بجام ورى كي توثيق مطافريات).

(آثن)﴿والله المستعان﴾